## نجات کی حقیقت

(ایک عیمائی کے استفار پر پُرمعارف تقریر)

ار سید ناحضرت مرزا بشیرالدین محمود احمه خلیفة المسیح الثانی

•

:

نحمده وتعلى على رسوله الكريم

بم الله الرحن الرحيم

## نجات کی حقیقت

ازافاضات سيدنا حضرت مصلح موعود خليفة المسج الثاني

مؤرخہ ۲۵- مارچ ۱۹۱۱ء کو ایک عیسائی صاحب نے حضرت ظیفۃ المسیح الثانی کے حضور عرض کی کہ میں آپ کی خدمت میں اس لئے حاضر ہؤا ہوں کہ آپ مجھے اصلی اور حقیق نجات دہندہ کا پیتہ بتا کیں آج تک میں جسکو اپنے لئے نجات دہندہ اور راہنما سجھتار ہا ہوں- معلوم ہؤا ہوں کہ ہو کہ وہ بجائے نجات دلانے کے مجھے کسی اور طرف لے جارہا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یوع مسیح جس کی نبیت میرا اعتقاد ہے کہ اس نے ہمارے لئے دکھ اٹھائے۔ مصیبتیں سہیں۔ حتی کہ مارا گیا کہ ہم نجات پاکیں اس سے اچھا مجھے کوئی نجات دہندہ بتایا جائے۔ حضور اس وقت یہ نقرر فرمائی۔

رايدسيل

حضور نے فرمایا۔ نجات کے متعلق مسی ندہب اور اسلام میں جو عیسائی فلسفہ نجات اختیاں کو بتا تا ہوں۔ مسی ندہب میں نجات کے متعلق میں فلسفہ نجات کے متعلق مید عقیدہ ہے کہ آدم نے گناہ کیا اس لئے وہ در شد کے طور پر سب انسانوں میں آگیا۔ جس طرح باپ کی دولت ور شد میں سب بیٹوں کو آتی ہے اس طرح آدم جو سب کا باپ ہے۔ اس کا گناہ اس کی اولاد میں لیعنی انسان میں آگیا۔ اس سے کوئی انسان بی نہیں سکتا۔ اور جب تک

اس سے بیخے کی کوشش کرے گا۔ اس وقت تک اس سے کئی گناہ سرزد ہوجا کیں گے۔ کیونکہ خدا کی شریعت اس لئے آتی ہے کہ سب پر پورا پورا عمل کیا جائے۔ اگر کسی نے ایک حکم بھی تو ژویا تو ضرور ہے کہ وہ سزا پائے۔ اور اگر خدا کسی ایسے گنگار کو سزانہ دے تو ظالم ٹھر آ ہے۔ لیکن خدا کار حم چاہتا ہے کہ بخشرے کیونکہ وہ ماں باپ سے زیادہ محبت اور پیار کرنے والا ہے۔ اس لئے اس نے یہ تجویز کی کہ ایک ہے گناہ کو جو اپنے اندر الوہیت کی شان بھی رکھتا تھا پکڑ کر صلیب پر چڑھادیا۔ اور جس طرح ایک قرضد ارکا قرضہ اگر کوئی اور اداکردے تو اوا ہو جا آ ہے۔ اس طرح ہمارے گناہوں کی سزایوع مسے نے اٹھالی۔ اور ہم بخشے گئے۔ اس طرح خدا کاعدل بھی قائم رہا۔ اور محبت بھی پوری ہوگئی یہ مسیحیوں کا اعتقاد ہے۔

نہیں ہوگا۔ کہ اس کا کوئی دکھ یا تکلیف دور ہو جائے گی۔ بلکہ اسے سکھ مل جائے گا۔ پس پڑھنا
اس لئے اچھا نہیں کہ انسان دکھ سے نئے جاتا ہے بلکہ اس لئے اچھا ہے کہ اس کی دجہ سے آرام
حاصل ہو تا ہے۔ پھردیکھئے دنیا میں لوگ دولت جمع کرنے کے لئے بڑی بڑی کوششیں کرتے ہیں۔
لیکن اگر کسی کو پیٹ بھر کر کھانے کو اور حسب ضرورت کپڑا پہننے کو مل جائے تو اس طرف سے
اس کے لئے کوئی دکھ باتی نہیں رہتا۔ لیکن کوئی اس بات پر قناعت نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لئے کہ
ہرایک سمجھتا ہے زیادہ مال سے زیادہ آرام حاصل ہوگا۔ تو انسان کی فطرت میں ہم دیکھتے ہیں کہ
اس کے پیدا کرنے والے نے (ابھی اسبات پر بحث نہیں کی کہ کونسانہ جب سچاہے۔ اس لئے کسی
نہ جب کا پیدا کرنے والا ہو) یہ بھی خواہش رکھ دی ہے کہ انسان آرام حاصل کرے۔

وہی قول حق ہے جس کی تائید میں خداکا فعل ہے میں پائی جات ہر ایک انسان معلوم ہؤاہے کہ یہ خداکا نعل ہے۔ اس لئے معلوم ہؤاہے کہ یہ خداکا نعل ہے اس کے ساتھ خداکے قول کو پر کھ لو۔ خدانے آئیس پیدا کی ہیں کہ انسان دیکھا کرے۔ لیکن اگر کوئی ند ہب یہ کے کہ آٹھوں سے نہیں بلکہ کانوں سے دیکھا کرو۔ تو ہم فورا کہ دیں گے کہ یہ غلط بات ہے۔ کیونکہ خدانے دیکھنے کی طاقت آٹھوں میں رکھی ہے نہ کہ کانوں میں۔ تو ند ہب کی ہرایک بات کے پر کھنے کے لئے خدا تعالی کے نعل کو دیکھنا چاہئے۔ جس قول (لیمنی ند ہب کے عظم) کی نعل مینی قانون قدرت تائید کرے۔ اس کو قبول کرلینا چاہئے اور جس کی تردید کرے۔ اس کو قبول کرلینا چاہئے اور جس کی تردید کرے۔ اسے غلط قرار دیکر چھوڑ دینا چاہئے۔

اب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جب فطرت حقہ کے مطابق کو نسانہ ہب ہے؟

ذراتعالی نے انسان کی فطرت میں یہ رکھ دیا ہے کہ وہ نہ صرف دکھ سے بچنا چاہتا ہے۔ بلکہ سکھ بھی عاصل کرنا چاہتا ہے ۔ اور جو صرف دونوں باتوں کے متعلق جو احکام بیان کر تاہے وہ انسان کی فطرت کے مطابق ہے۔ اور جو صرف دکھ سے بچنے کے متعلق بتا تاہے۔ گر آرام عاصل کرنے کی نسبت بالکل خاموش ہے۔ وہ فطرت کے مطابق نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اس فہ جب کا بیان کرنے والا فطرت انسان سے واقف نہیں ہے۔ خدانے جو طاقت انسان میں رکھی ہے۔ اس کے لئے سامان بھی ضرور پیدا کئے ہیں۔ مثلاً معدہ میں خدانے جو خوراک بھی پیدا کی گئی ہے۔ دیکھنے کے لئے آئیس ہیں تو روشنی بھی بنائی گئی ہے۔ اس طرح روح میں بھی طاقتیں ہیں بنائی گئی ہے۔ اس طرح روح میں بھی طاقتیں ہیں بنائی گئی ہے۔ اس طرح روح میں بھی طاقتیں ہیں بنائی گئی ہے۔ اس طرح روح میں بھی طاقتیں ہیں بنائی گئی ہے۔ اس طرح روح میں بھی طاقتیں ہیں بنائی گئی ہے۔ اس طرح روح میں بھی طاقتیں ہیں بنائی گئی ہے۔ اس طرح روح میں بھی طاقتیں ہیں بنائی گئی ہے۔ اس طرح روح میں بھی طاقتیں ہیں بنائی گئی ہے۔ اس طرح روح میں بھی طاقتیں ہیں بنائی گئی ہے۔ اس طرح روح میں بھی طاقتیں ہیں بنائی گئی ہے۔ اس طرح روح میں بھی طاقتیں ہیں بنائی گئی ہے۔ اس طرح روح میں بھی طاقتیں ہیں بنائی گئی ہے۔ اس طرح روح میں بھی طاقتیں ہیں بنائی گئی ہے۔ اس کے لئے کان ہیں تو ہوا بھی رکھی گئی ہے۔ اس طرح روح میں بھی طاقتیں ہیں بنائی گئی ہے۔ اس طرح روح میں بھی طاقتیں ہیں

اور ان کے لئے بھی سامان ہیں۔

روح میں بیہ کشش ہے کہ وہ نہ اسلام نہ صرف نجات ولا آہے بلکہ مفلح بنا آہے صرف دکھ سے بچے بلکہ آرام بھی حاصل کرے۔ لیکن جو ند بہب اسے صرف دکھ سے بچاتا ہے وہ اس کے آدھے حصہ کو بیارا كريًا ہے- كيونكد اس كے دو مطالبے بين ايك دكھ سے بچا- اور دو سرا آرام حاصل كرنا-عیمائیت صرف نجات یعنی دکھ سے بچانے کا وعدہ کرتی ہے۔ اور یہ ایسی ہی بات ہے جیسے کوئی ھخص دشمن کے مقابلہ کے لئے جائے تواہے کہا جائے کہ کوئی فکر نہ کردتم اس کے ضرر سے پج جاؤ گے لیکن اصل میں بیہ اس کے لئے اتنی خوشی کی بات نہیں ہوگی جتنی بیہ ہو سکتی ہے کہ تم نہ صرف دسمن کے ضرر سے بچ جاؤ گے بلکہ اس پر کامیابی بھی حاصل کرلو گے۔ کیونکہ صرف دکھ سے پچاکوئی ایس بات نہیں ہے جو انسان کے لئے کائل خوشی کاموجب ہوسکے۔ اسلام نے یمی آ خری درجہ یعنی د کھوں اور تکلیفوں سے *پیج کر* کامیاب اور بامراد ہونے کا رکھاہے- اور اس کا نام فلاح قرار دیا ہے بعنی مظفرو منصور اور غالب ہو کراینی راحت و آرام کے سامان مهیا کرلینا-پس اسلام نہ صرف میہ بتا آ ہے کہ تم د کھوں سے بچو بلکہ میہ بھی بتا آ ہے کہ تم اس طرح آرام حاصل کر سکتے ہو۔ یہ اسلام اور مسیحت میں پہلا اور سب سے بڑا فرق ہے۔ عیسائیت کے لیکچرار اپیخ سارے زور اور قوت سے لوگوں کو نجات کی طرف بلاتے ہیں۔ لیکن قر آن کریم ابتداء میں بی فرما تا ہے-اُ و آئنِكَ عَلى هُدَى مِّنْ تَرْ بَهِمْ وَ أُوْلَئِنكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ آسلام ك احكام یر چلنے والے ہدایت اور ہرفتم کے روحانی مدارج کے حاصل کرنے والے ہوں گے-اور اس کے علاوہ وہی اینے مقصد اور مدعامیں کامیاب اور بامراد ہو جائیں گے- بیہ درجہ د کھ درد سے مخلصی حاصل کرنے ہے بہت اعلیٰ ہے۔اس میں شک نہیں کہ سیحی ندہب میں بھی آرام حاصل کرنے کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے مگر اس پر زور نہیں دیا جاتا۔ اسکو ایک ضمنی بات سمجھا جاتا ہے۔ اور اصل مقصد نجات کو قرار دیا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بائبل کے مرتب کرنے والوں کی نظروسیع نہ تھی۔ یا بعد میں لوگوں نے اس میں تغیرو تبدل کردیا۔ یہ تو ایک بڑا فرق ہڑا۔

اب میں بیہ بتا تا ہوں کہ عیسائیت کی نجات کے مقابلہ عیسائیت اور اسلام میں پہلا فرق میں اسلام میں نجات بھی ہے گریہ فلاح سے ادنیٰ

درجہ رکھتی ہے۔ جس طرح ایک کالج میں ایم- اے ' بی- اے ' ایف- اے اور انٹرنس کے درجہ ہوتے ہیں۔ یعنی کوئی اعلیٰ اور کوئی ادنیٰ اسی طرح انسانی مدارج کے اسلام میں بھی درجے ہیں۔ اور نجات بھی ایک درجہ ہے مگرادنیٰ اس لئے گو اسلام اور عیسائیت اس بات میں تو متفق ہیں کہ نجات ہوتی ہے۔ مگر اسلام اس کو ادنیٰ درجہ قرار دیتا ہے۔ اور عیسائیت سب سے اعلیٰ درجہ۔

پھراسلام اور عیسائیت میں بھی فرق ہے کہ مسیحیت اس بات پر زور دیتی ہے کہ نجات انسان کے اعمال سے نہیں ہوتی۔ بلکہ صرف خدا کے فضل ہے ہوسکتی ہے۔ کیونکہ کوئی انسان تمام اعمال کو بجانہیں لاسکا۔ای لئے خدانے اپنے بیٹے کو دنیا کے گناہوں کے بدلے قل کیا۔ تاکہ وہ نجات پائیں۔ اسلام اس بات میں تو متفق ہے کہ نجات خداکے نصل ہے ہوتی ہے لیکن ساتھ ہی ہے بھی کہتا ہے کہ ہرایک چیز کاایک باعث ہو تاہے ہیہ نہیں ہوسکتا کہ کوئی چیز ہو اور اس کا کوئی باعث نہ ہو۔ گو بہت دفیعہ اییا ہو تاہے کہ کسی چیز کا باعث معلوم نہیں ہوسکتا۔ گرہو تا ضرور ہے اور پھریہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس باعث کا کوئی اور باعث ہو۔ مثلًا ایک شخص ایک مزدور کو چار آنے یومیہ پر نوکر رکھتا ہے۔ وہ مزدور سارے دن میں جس قدر بھی محنت اور مشقت سے کام کرے۔ اس قدر وہ اپنے فرض کو اچھی طرح ادا کرنے والا ہو گا۔ اور اگر سستی سے کام لیگا تو ہددیا نتی کرے گامگر بہت اچھی طرح کام کرنے ہے اس کا میہ حق نہیں ہو گاکہ زیادہ مزدوری مائلے۔ ہاں اگر وہ ایک دن کی بجائے ڈیڑھ دن لگائے تو اس کاحق ہو گاکہ چار آنے کی بجائے چھ آنے طلب کرے۔ لیکن اگر اسپر خوش ہو کر کام کرانے والا ایک دن کی محنت کرنے پر چار آنے کی بجائے آٹھ آنے دیدے۔ توید زائد چار آنے اسکی مزدوری نہیں ہوگی- بلکہ دینے والے کا اس پر رحم اور نضل ہو گا۔ لیکن پیہ فضل کیوں اس پر ہوًا؟ کی اور پر کیوں نہ ہو گیا۔ اس لئے کہ اس نے پچھ محنت کی تھی۔ اس محنت نے فضل کو کھینچا ہے۔ گویہ نضل اس محنت کا نتیجہ نہیں کیونکہ اس کا نتیجہ تو صرف چار آنے ہے۔ لیکن اس نے اس نضل کو حاصل کرایا ہے ای طرح اسلام نجات کے متعلق کہتا ہے کہ وہ ہوگی تو خدا کے نفنل ہے۔ مگر خدا کے نفنل کو بھینچنے والے اس کے اعمال ہی ہوں گے۔ دنیا کے تمام کار وبار میں ی بات پائی جاتی ہے کہ گو ایک بات دو سرے کے متیجہ میں نہیں ہوتی۔ مگر اس کی وجہ ہے ہوتی ہے۔ مثلاً گور نمنٹ فوج کے آدمیوں کو جو تخواہ دیتی ہے وہ انہیں اس زیادہ سے زیادہ کو شش

کے معاوضہ میں دیتی ہے جو وہ الزائی میں کرسکتے ہیں۔ گر پھر بھی جو الزائی میں خاص جر آت اور ولیری دکھا تا ہے۔ اس کو کئی قتم کے انعام دیئے جاتے ہیں۔ حالا نکہ جب ملازم رکھا جا تا ہے۔ تو اس وقت یہ اقرار لیا جا تا ہے کہ گور نمنٹ کے لئے جان دیٹی پڑی تو بھی در اپنے نہ کروں گا۔ آپ جانتے ہیں پھر گور نمنٹ کیوں انعام دیتی ہے۔ اس لئے کہ وہ کسی کی خدمت سے خوش ہو جاتی ہے پس گور نمنٹ کا انعام سپاہی کی خدمت کا معاوضہ نہیں ہو تا لیکن ہو تا خدمت ہی کی وجہ ہے۔ اس طرح خدا تعالی کا نجات دیتا ہے۔ انسان اعمال کرتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ انسان میں کروریاں ہیں۔ لیکن جب وہ اپنی طرف سے پورے زور اور کوشش سے اعمال کرتا ہے۔ ونیا کے اور فضل کو کھینچ لیتے ہیں۔ اور وہ نجات پاجا تا ہے۔ ونیا کے کاروبار میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی ہی خص خاص ہمت اور کوشش سے کام کرتا ہے تو اپنی کام کرانے والے انسان کے رخم کو حاصل کرلیتا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ خدا تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لئے کوئی کام کرے اور اس کے رخم کو نہ پاسکے۔

پی ہارے بزدیک اعمال ضروری ہیں۔ کیونکہ ان خوات کے لئے اعمال ضروری ہیں۔ کیونکہ ان خوات کے لئے اعمال ضروری ہیں۔ کیونکہ ان کے ذریعہ فضل حاصل ہو تا ہے۔ اور خدا کے فضل سے نجات ہوتی ہے۔ اور جب تک اعمال نہ ہوں نجات ہو نہیں سکتی۔ دیکھوایک انسان کی پر کیوں رحم کرتا ہے۔ اس لئے کہ اس کو دکھ اور مصیبت میں دیکھتا ہے بینی اس مخص کا دکھ اس کے رحم کو کھنچتا ہے تو ہربات کے لئے کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے خدا تعالی کے فضل کو حاصل کرنے کا پہلا ذریعہ اعمال ہیں اس لئے اسلام نے اعمال پر بہت زور دیا ہے۔ لیکن نجات خدا کے فضل پر ہی رکھی ہے۔

سیحی نہ ہب والوں کو اعمال کے متعلق کیا دھو کا لگا انیان کو اس لئے نجات حاصل نہیں ہو علی کہ انسان گنگار ہے اور شریعت کے احکام کو بورا نہیں کرسکتا۔ کیونکہ شریعت کے ایک چھوٹے سے چھوٹے تھم کی خلاف ورزی کرنابھی گناہ ہے اور کوئی انسان نہیں ے جو تمام احکام کو یو را کرسکے ۔ پس جبکہ کوئی انسان ایبانہیں کرسکتا ۔ تو ضرور ہے کہ جو گناہ اس سے مرز د ہوں۔ ان کی اسے سزا ملے۔ جس طرح گور نمنٹ کے اگر کسی تھم کی خلاف ورزی کی جائے تو وہ سزادیتی ہے اس طرح جو کوئی خدا کے کسی تھم کی خلاف ور زی کرے گاوہ ضرور سزا ﴾ پائے گا۔ اس سے ثابت ہؤا کہ شریعت پر چل کر کوئی نجات نہیں پاسکتا۔ مگراصل بات یہ ہے کہ عیسائی ندہب والوں کو بیہ دھوکا لگاہے۔ اور انہوں نے تمام شریعت پر عمل کرناانسان کی نجات کے لئے اصل قرار دیکریہ سمجھ لیا ہے کہ چو نکہ کوئی انسان شریعت کی ساری شرائط کو پورانہیں كرسكيّا۔ اس لئے خدا اے نجات بھی نہيں دیتا ليكن اسلام بيہ نہيں كہتا بلكہ بيہ كہتا ہے كہ خدا كو کمی کے عبادت کرنے یا نہ کرنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ خداتعالیٰ کی ذات اس سے مستغنی ہے۔ کسی کی عبادت کرنے یا شریعت پر چلنے سے اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور کسی کی عبادت نہ کرنے یا شریعت کے احکام پر عمل نہ کرنے سے اسے کوئی نقصیان نہیں پہنچا۔ ساری دنیا اگر دن رات اس کی تقذیس اور تخمید میں گلی رہے تو اس کا پچھ بڑھ نہیں جاتا۔ اور اگر ساری دنیا گندی اور بد کار ہو جائے تو اس کی شان میں پچھے کمی نہیں آسکتی۔ پس خدائے تعالیٰ نے شریعت اس لئے نہیں بھیجی کہ اس ہے اس کا فائدہ ہے بلکہ اس لئے کہ انسان اس کے محتاج ہیں۔اگر کوئی اس پر عمل کرے گا تو وہ اعمال اس کو فائدہ دیں گے۔ تو خداتعالیٰ کا شریعت کو بھیجے سے صرف میں مقصد نہیں کہ لوگ اس کے ہرایک تھم پر عمل کریں بلکہ یہ ہے کہ اس کے ذریعہ انسان خداتعالیٰ تک پہنچ جائے یعنی اعمال کے ذریعہ وہ استعداد پیدا کرنی مقصود ہے جس سے انبان کی روح ایس پاک ہو جائے کہ اس کا تعلق خداتعالی سے ہوسکے۔

اس کئے ہم اوانین سلطنت و شریعت میں مشابہت قائم کرناغلطی ہے۔

وانین سلطنت و شریعت میں مشابہت قائم کرناغلطی ہے۔

کوگور نمنٹ کے قوانین سے تثبیہ نہیں دے سکتے۔ کیونکہ گور نمنٹ کا ما صرف قوانین پر عمل کرانا ہوتا ہے تاکہ امن قائم رہے۔ اگر لوگ چوری کریں واکے والیں ' رہزنی کریں تو

انوار العلوم جلد - ۳

گور نمنٹ ہی نہیں رہ سکتی۔ گرساری دنیا کے شریعت چھوڑ دینے اور اس کے بالکل بر تکس
کرنے سے خدا خدا ہی رہتا ہے۔ اس کی شان اور پاکیزگی میں ذرہ بھر بھی فرق نہیں آسکیا۔ اس
لئے قوانین سلطنت اور شریعت میں مشابہت ہی غلط ہے۔ گور نمنٹ اس بات کی مختاج ہے کہ
لوگ اس کے قوانین پر چلیں۔ لیکن خدا مختاج نہیں ہے کہ لوگ شریعت پر عمل کریں۔ خدا تعالیٰ
نے تواپنے رحم اور نصل سے شریعت کے احکام اس لئے نازل فرمائے ہیں کہ اگر تم ان پر عمل
کرد گے تو خدا تعالیٰ سے تمہار ا تعلق ہو جائے گا۔

شریعت کی مشابهت شریعت کی مشاہت یو نیور سٹی کے کورس سے صحیح ہے۔ یونیورٹی کے کورس سے دی جاسکتی ہے۔ یو نیورٹی میں مثلاً کسی مصنف کی تاریخی کتاب پر هائی جاتی ہے۔ لیکن اس کے پڑھانے کا بیہ مقصد نہیں ہو تا کہ اس خاص شخص کی لکھی ہوئی تاریخ پڑھی جادے- بلکہ بیہ ہو تا ہے کہ پڑھنے والے میں ایک حد تک تاریخ دانی کی قابلیت پیدا ہو جائے ہی وجہ ہے کہ کتابیں بدل دی جاتی ہیں۔ اور جو مفید اور مناسب سمجھی جاتی ہیں انہیں پڑھایا جاتا ہے پھر یو نیورٹی امتحان کے لئے کچھ سوال مقرر کرتی ہے لیکن کوئی طالب علم اییا نہیں ہو تا جو تمام سوالوں کے تمام و کمال جواب دے سکے۔ تاہم ہر سال ہزاروں طلباء پاس ہوتے ہیں۔ حالا نکہ ان میں سے ہرایک نے کچھ نہ کچھ غلطیاں کی ہوتی ہیں۔ ان کے پاس ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یو نیورٹی کی غرض ان سے سارے سوال یو رے کرانا نہیں بلکہ ایک حد تک استعداد پیدا کرنا ہے۔ جب کسی میں اس حد تک استعداد پیدا ہو جاتی ہے تو وہ پاس کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح شریعت ہے۔ خداتعالی نے پچھ احکام بیان فرمائے ہیں۔ ناکہ ان کے ذریعہ انسان میں خدا ہے تعلق پیدا کرنے کی استعداد پیدا ہو جائے۔ چنانچہ نماز پڑھنے کا عکم اس لئے نہیں کہ اٹھائے بٹھائے بلکہ اس لئے ہے کہ پاکیزگی پیدا ہو۔ روزہ رکھنے کا اس لئے ارشاد نہیں کہ بھو کا رکھا جائے۔ بلکہ اس لئے ہے کہ تقوی حاصل ہو۔ اس طرح تمام دو سرے احکام کے متعلق ہے۔ جب کوئی انسان ان پر اس وقت تک عمل کرلیتا ہے کہ اس میں استعداد پیدا ہو جاتی ہے تو وہ پاس ہو جاتا ہے جس طرح یو نیورشی میں ۴۰ یا ۲۰ یا ۸۰ فیصدی نمبریاس ہونے کے لئے رکھے ہوتے ہیں اور اتنے نمبر حاصل کرنے والا پاس ہو جاتا ہے اس طرح شریعت کے احکام کے تعلق بھی استعداد دیکھی جاتی ہے

عیسائی صاحبان یہ تو کتے ہیں کہ کیا شریعت کے جس تھم پر انسان عمل نہیں کر آ وہ خدا کی طرف سے نہ تھا۔ لیکن یہ نہیں کتے کہ کیا امتحان کے جس سوال کو طالب علم حل نہیں کر آ۔ وہ یونیورٹی کی طرف سے نہیں تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ جس طرح یونیورٹی باوجو دبعض سوالات کے حل نہ کئے جانے کے قابلیت کی ایک حد کو دیکھ کرپاس کردیت ہے۔ اس طرح شریعت کے سب احکام کو پورا نہ کرنے کی حالت میں بھی جبکہ انسان ایک خاص حد تک استعداد پیدا کرلے نجات پاسکتا ہے۔ ہاں جسطرح زیادہ نمبر حاصل کرنے والا اعلیٰ درجہ پرپاس ہو تا ہے اس طرح شریعت کے احکام کے ذریعہ زیادہ استعداد پیدا کرنے والا اعلیٰ مرتبہ پر ہو تا ہے۔

اگر نجات میں شریعت کا تعلق نہیں اور خدائے تعالیٰ کے حضور ای لحاظ ہے مدارج ہیں۔ اور مدارج کو مسیمی صاحبان بھی تو پھر عیسائی مدارج کیوں مانتے ہیں۔ مانتے ہیں چنانچہ انبیاء کے درجوں میں فرق

کرتے ہیں۔ میٹی صاحبان جو درجہ حضرت ابراہیم کو دیتے ہیں وہ کی اور نی کو نہیں دیتے۔
لیکن نجات کو اگر اعمال کے لحاظ سے نہ مانا جائے تو پھر مدارج میں بھی فرق نہیں ہونا چاہئے۔
اسلام نے اعمال کے مطابق ہی مدارج قرار دیئے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں آیا ہے۔ وَ الْوَذُنُ يَوْمَنْ ذِلْ الْحَوْنَ وَ مَنْ خَفَتْ مَوَا ذِيْنَهُ هَا وَلَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَ مَنْ خَفَتْ مَوَا ذِيْنَهُ هَا وَلَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَ وَمَنْ خَفَتْ مَوَا ذِيْنَهُ هَا وَلَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَ وَمَنْ خَفَتْ مَوَا ذِيْنَهُ فَا وَلَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَ وَمَنْ خَفَتْ مَوَا ذِيْنَهُ فَا وَلَيْكَ هُمُ اللّه اللّه وَنَ وَ مَا اللّه وَاللّه اللّه وَاللّه وَاللّه وَ وَ مَنْ خَفَتْ مَوَا ذِيْنَهُ اللّه وَلَيْكُ اللّه وَ وَ اللّه وَ وَ اللّه وَ اللّه وَ وَ اللّه وَ وَ اللّه وَلَا اللّه وَ وَ وَ اللّه وَ وَ اللّه وَ وَ اللّه وَ وَ وَ اللّه وَ وَ وَ اللّه وَ وَ وَ اللّه وَ وَ وَ وَ وَ اللّه وَ وَ اللّه وَ وَ وَكُمُ اللّه وَ وَ مَا اللّه وَ وَ مَا اللّه وَ وَ مَا مَا وَ وَ وَ مَا وَ وَ وَ اللّه وَ وَ مَا لَا وَ وَ وَ مَا مُو وَ مَنْ وَ وَ وَ مَا مَا وَ وَ وَ اللّه وَ وَ اللّه وَ وَ مَا مَا وَ وَ وَ مَا عَلَا وَ وَ وَ مَا لَا وَ وَ مَا مَا وَ وَ اللّه وَا مَا عَلّه وَ وَ مَا مَا وَ وَ مَا مَا وَ وَ وَ مَا عَلَا وَ وَ وَ مَا مُنْ وَ وَ وَ اللّه وَا مَا مَا وَ وَ وَ اللّه وَا مَا مُوا مُنْ وَ وَ وَ وَ اللّه وَاللّه وَا مَا مُنْ وَا مُنْ وَاللّه و

ہم اس بات کے قائل نہیں کہ انسان کین ہم تواس بات کو قبول ہی نہیں کرتے کہ انسان تمام ادکام پر عمل نہیں کرسکتا۔ عیمائی متربعت پر عمل نہیں کرسکتا۔ عیمائی صاحبان تعزیرات ہند پر عمل کرتے ہیں صاحبان تعزیرات ہند پر عمل کرتے ہیں

یا نہیں ضرور کرتے ہیں۔ کیونکہ ان کا آزاد پھرنا اس بات کا جُوت ہے آگر وہ اس پر عمل نہ کرتے تو سزا پاتے۔ لیکن قرآن کریم تو اس سے بہت چھوٹا ہے۔ پھر اس پر کیوں عمل نہیں

ت کے تمام احکام پر عمل نہیں ہو سکتا، غلط ہے اور عیسائی صاحبان اس کے متعلق اس طرح دھو کا دیتے ہیں کہ کمی ہے یوچھتے ہیں۔ کیا آپ نیک ہیں وہ آگے کسرنفسی اور انکسار سے کتا ہے۔ جی نہیں میں تو گنگار ہوں عیسائی کمہ دیتے ہیں۔ دیکھو پیر خود اقرار کرتا ہے کہ میں گنگار ہوں اس سے ٹابت ہوُا کہ کوئی انسان گناہوں سے پاک نہیں ہو سکتا۔ حالا نکہ وہ نہیں جانتے کہ جب حضرت مسیح کو بھی کہا گیا تھا کہ "اے نیک استاد! میں کیا کروں باکہ ہیشہ کی زندگی کادارث بنوں بیسوع نے اس سے کہا تو مجھے کیوں نیک کہتاہے۔ کوئی نیک نہیں مگرایک یعنی خدا" (لوقاباب ۱۸-آیت ۱۸ قوربات بھی میں ٹھیک ہے۔ کیونکہ اصل نیک جس میں کوئی سمی فتم کی بدی اور نقص نہ ہو سوائے خدا کے اور کوئی نہیں ہوسکتا۔ لیکن ہرایک انسان میں كزورياں ہيں مثلاً عالم الغيب نه ہونا وغيره- اس كے اصل نيكى كا اطلاق يورے طور سے خد اتعالیٰ پر ہی ہو سکتا ہے۔ لیکن اس سے بیہ نتیجہ نہیں نکالنا چاہئے کہ دنیا میں کوئی انسان نہ نیک ہوا ہے اور نہ ہوسکتا ہے۔ اصل بات بیہ ہے کہ وہ انسان جو نیک ہو وہ انکسار کی وجہ سے کہتا ہے کہ میں نیک نہیں ہوں کیونکہ وہ ڈرتا ہے کہ غرور اور تکبرجو انسان کی ہلاکت کا موجب ہے اس میں میں گر فتار نہ ہو جاؤں- اور اس کا بیر اقرار بدی ہے بچنے کے لئے ہو تا ہے نہ کہ بدی کا ار تکاب کرنے کی دجہ ہے- ورنہ ہزارہا انبیاءؑ نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم ہرایک فتم کی بدی اور برائی سے پاک ہیں- دو سمری بات سہ ہے کہ جو شخص اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے وہ خد اتعالیٰ کے مقابلہ پر کرتا ہے۔ اور اس کی مثال الی ہے جیسے ایک دیا ہو تا ہے۔ دیا بھی روشن ہو تا ہے کیکن سورج کے مقابلہ پر اس کی روشنی تچھ چیز نہیں ہے۔ یمی بات انسانوں میں ہے ورنہ بہت سے لوگ ایسے ہوئے ہیں جو شریعت کے احکام پر پورے پورے عمل کرنے والے تھے اور اب بھی ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان شریعت کے احکام پر عمل کرسکتا ہے۔ واقعہ میں شریعت کا کوئی تھم ایبا نہیں ہے جس پر عمل نہ ہو سکتا ہو۔ کیا زناایباہے جس سے انسان پچ نہیں سکٹایا چوری یا ڈاکہ ' جھوٹ ' قتل ' چغلی وغیرہ ایسے ہیں جن سے بچنا ناممکن ہے۔ ہرگز نہیں اگر انسان کے دل میں خدا کا خوف ہو۔ تو ضرور پچ سکتاہے عیسائی صاحبان کے پاس صرف انسان کا ائسار اور کسرنفسی اسبات کا ثبوت ہے کہ کوئی انسان گناہوں ہے پچ نہیں سکتالیکن یہ ایک غلط دلیل ہے۔ دیکھو اگر کسی کو بیہ کما جائے کہ تم گناہوں سے بالکل پاک ہو تو فرو تن کے لحاظ سے کے گاکہ میں ایک گنگار بندہ ہوں لیکن اگر اسے بیہ کماجائے کہ کیاتم تعزیرات ہند پر پورا پورا

عمل کرتے ہو تو وہ میں جواب دے گاکہ ہاں میں ضرور کرتا ہوں اور بھی پیہ نمیں کے گاکہ میں اس کے خلاف کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لئے کہ میہ کشنے سے وہ شرمندہ نمیں ہوتا وہ جانتا ہے کہ تحریرات انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین ہیں اور انسان کوئی ایس ہمتیاں نمیں ہیں جن کے مقابلہ میں یہ کہناناروا ہولیکن شریعت کے احکام کے متعلق جواب دیتے ہوئے اس کے پیش نظر خدا تعالی ہوتا ہے۔ اس لئے وہ اکسار اور عاجزی سے جواب دیتا ہے۔

بہ بات غلط ہے کہ انسانوں کو گناہ ورشہ میں ملا ہے۔ اس لئے وہ گناہ انسان کو درشہ میں ملا ہوں ہے پاک ہوتی نمیں سکتا۔ یہ بھی غلط ہے اگر انسانوں کو درشہ میں گناہ ملا تھا تو حضرت آدم میں کماں سے آگیا تھا اگر اس میں اپنے طور پر آگیا تھا تو اب بھی یہ کیوں نہ مانیں کہ باتی انسانوں میں بھی اپنے طور پر آگیا تھا تو اب بھی یہ کیوں نہ مانیں کہ باتی انسانوں میں بھی اپنے طور پر آگیا تھا تو اب بھی یہ کیوں نہ مانیں کہ باتی انسانوں میں بھی اپنے طور پر آگیا تھا تو اب بھی یہ کیوں نہ مانیں کہ باتی انسانوں میں بھی اپنے طور پر آگیا۔

ورا ثناً گناہ پر سزادینا ظلم ہے خمہ دار انسان میں گناہ ور شد کے طور پر آیا تھا۔ تو اس کا جمہ کیا وہ اس کے دوز خمیں ڈالا جاسکتا ہے کہ اس کی ماں نے زناکیا تھااور وہ پیدا ہو اتھا ہر گز نہیں کیونکہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ قصور اس کی ماں کا ہے۔ بس جو چیز ماں باپ کی طرف نہیں کیونکہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ قصور اس کی ماں کا ہے۔ بس جو چیز ماں باپ کی طرف سے ور شد میں ملے۔ اس کی وجہ سے کوئی انسان مستوجب سزا نہیں ہو سکتا اور جب کوئی اس طرح مستوجب سزا نہیں ہو سکتا اور جب کوئی اس نہیں ہے۔ گناہ تو انہیں ور شد میں ملا ہے اور تمام انسان نجات یا فتہ ہوئے کیونکہ ان کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ گناہ تو انہیں ور شد میں نہیں آیا بلکہ ہر ایک انسان خود کرتا ہے۔ بس عیسائیت کا یہ مسلم مرے سے ہی باطل ہے۔

پھر عیمائی صاحبان کے سامنے جب ہم سہ پیش کرتے ہیں کہ انسان خود گناہ کر تا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ایسے گناہ جو انسان خود کر تا ہے ان سے تو پچ سکتا ہے۔ لیکن وریشر کا گناہ مشاہرہ سے یہ بات بھی غلط ثابت ہورہی ہے کہ کفارہ سے موروثی گناہ بخشاجا تاہے۔

سوائے کفارہ پر ایمان لانے کے نہیں بخشا جاسکتا۔ گر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بات بھی ضروْر غلط ہے۔ جس گناہ کو در منہ میں آنا قرار دیا جا تا ہے۔ وہ حضرت آدم نے کیا تھاجس کی بیہ سزا تجویز ہوئی تھی کہ۔ "فداوند فدانے سانپ سے کہا۔ اس واسطے کہ تو نے یہ کیا ہے۔ تو سب مویشیوں اور مریدان کے سب جانوروں سے ملعون ہواتو اپنے پیٹ کے بل چلے گا۔ اور عمر بحر خاک کھائے گا اور میں تیرے اور عورت کے اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے در میان دشمنی ڈالوں گا۔ وہ تیرے سر کو کچلے گی اور تو اس کی ایر بی کو کائے گا۔ اس نے عورت سے کہا کہ میں تیرے حمل میں تیرے حمل میں تیرے درد کو بہت بڑھاؤں گا اور درد سے تو لڑکے جنے گی اور اپنے خصم کی طرف تیراشوق ہو گا اور وہ تچھ پر حکومت کرے گا اور آدم سے کہا اس واسطے کہ تو نے اپنی جوروکی بات می اور اس در خت سے کھایا جس کی باہت میں نے تیجے حکم کیا کہ اس سے مت کھانا زمین تیرے اور اس در خت سے کھایا جس کی باہت میں نے تیجے حکم کیا کہ اس سے مت کھانا زمین تیرے کیا نے اور اور ف کمارے گا اور وہ تیرے لئے کی دوئی اور اور ف کمارے گی اور تو کھیت کی نبات کھائے گا تو اپنے منہ کے پیننے کی روئی کھائے گا تو اپنے منہ کے پیننے کی روئی کھائے گا تو اپنے منہ کے پیننے کی روئی گھائے گا تو اپنے منہ کے پیننے کی روئی کھائے گا تو اپنے منہ کے پیننے کی روئی کھائے گا تو اپنے منہ کے پیننے کی روئی کھائے گا تو اپنے منہ کے پینے کی روئی گھائے گا تو اپنے منہ کے پینے کی روئی کھائے گا"۔ (پیدائش باب تا تیت ۱۲ ۹) مطبوع سلطائی ہے۔

اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگریہ سزائیں گفارہ پر ایمان لانے سے مٹ جاتی ہیں۔ تب تو کفارہ مُحلک ہے ورنہ اس بات کے بُوت کے لئے کہ ورثہ کا گناہ کفارہ کے ماننے سے معاف ہو جاتا ہے کوئی بھی نہیں ہے۔ اس گناہ کی وجہ سے سانپ کویہ سزا دی گئی تھی کہ "تو اپنے پیٹ کے بل چلے گااور عمر بھر خاک کھائے گااور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان دشمنی ڈوالوں گا وہ تیرے سرکو کیلے گی اور تو اس کی ایری کو کائے گا"۔

چونکہ سانپ کے لئے عیسائی صاحبان کفارہ کا مانٹا کسی طرح نہیں ہتا ہے۔ اس لئے اس کی سزاتو بھی دور ہو ہی نہیں سکتی۔ باقی رہا مرد اور عورت۔ عورت کو یہ سزا ملی تھی کہ "میں تیرے حمل میں درد کو بہت بردھاؤں گا اور درد سے تو لڑ کے جنے گی اور اپنے خصم کی طرف تیرا شوق ہو گا اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا"۔ اگر کفارہ پر ایمان لاتے ہی عورت کی یہ تمام سزائیں معاف ہو جاتیں۔ تو ہم سجھتے کہ یہ عقیدہ درست ہے لیکن اس وقت تک کوئی عیسائی عورت ان کی شعوں سے پچ نہیں عتی۔ اس لئے کس طرح مان لیا جائے کہ کفارہ ٹھیک ہے اس طرح مرد کو جو سزا ملی ہے وہ بھی کسی مرد کے کفارہ کو مان لینے سے دور نہیں ہو سکتی پس جب کفارہ کے ذریعہ اس جمان کی سرائیں معاف نہیں ہو سکتی ہی جب کفارہ کے ذریعہ نزدیک نجات پانے کی کئی ملا ہو سکیں گی۔ مسجست کے نزدیک نجات پانے کی کئی علامتیں ہیں۔ مگریہ کسی عیسائی کے عمل سے پوری نہیں ہو تیں۔ اس لئے کفارہ باطل ہو گئی۔

جب مین جان دینے پر رضامند نہ تھے۔ تو کفارہ کس طرح ہوا؟ کے متعلق

باشل میں آتاہے کہ-

"اس دقت اس نے ان سے کہا۔ میری جان نہایت عملین ہے یہاں تک کہ مرنے کی نوبت پہنچ گئی ہے تم یہاں ٹک کہ مرنے کی نوبت پہنچ گئی ہے تم یہاں ٹھرد اور میرے ساتھ جاگتے رہو پھر تھوڑا آگے بڑھا اور منہ کے بل گر کر یہ دعا مانگی۔ اے میرے باپ آگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے "۔ (متی باب ۲۰) آیت ۳۹-۳۹ ملکو اس سے پنہ لگتا ہے کہ حضرت میں کو مجبور اصلیب پر چڑھایا گیا ہے۔ باتی رہا یہ کہنا کہ روح تو مستعد ہے گر جسم کمزور ہے تو جسم کو پچ جانا چاہئے تھا۔ کیونکہ وہ تو صلیب پر لٹکنے کے لئے تیار نہیں تھا۔ گر سزااس کو دی گئی۔ اب آگر حضرت میں کو چار و ناچار صلیب پر لٹکایا جاناہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ گناہوں کے لئے کفارہ ہوگیا تو ہرایک قوم کمہ سکتی ہے کہ ہمارا فلاں انسان جو قتل کیا گیا تھا وہ ہمارے لئے کفارہ ہؤا تھا۔ اس لئے یہ کوئی دلیل نہیں ہو سکتی۔ اور جب تک سمی بات کے متعلق دلا کل نہ ہوں اس وقت تک وہ قابل قبول نہیں ہو سکتی۔

قرمانی اور کفارہ میں فرق ہے اعزاض کیا کرتے ہیں کہ تہمارے ہاں بھی تو قربانی ہے۔ اگر بحرا وغیرہ ذی کرنے سے گناہ معاف ہو گئے ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ غداد ندیسوں می قربانی اور حضرت قربانی ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کرائے۔ لیکن یہ اعتراض کرتے وقت وہ قربانی اور حضرت میں کہا ہو کے میں اور اس کرتے وقت وہ قربانی اور حضرت میں کہا ہوں کے صلیب پر دیئے جانے کے فرق کو مد نظر نہیں رکھتے۔ ہم اگر کمی جانور کی قربانی کرتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ اس نے ہمارے گناہ اٹھالئے ہیں۔ اور ان گناہوں کی سزامیں اس ذیج کیا جارہا ہے۔ بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی مال کا پچھ حصہ اس طریق سے خدا تعالی کی رضاء کے لئے الگ کرکے خدا تعالی سے ہی تو تع رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے گناہ معاف کردے۔ میں اس بات کو اور اضح کردیتا ہوں۔ جو چیز قربانی دی جاتی ہے وہ ہمارے گناہ معاف کردے ہم اس خدا تعالی کے وہ ہمارے گناہ معاف کردے ہم اس خدا تعالی کے وجہ سے جو اس کی رضامندی کے لئے کیا گیا ہے ہمارے گناہ معاف کردے گا۔ گریبوع میچ کے مصلوب ہونے میں ان میں سے کوئی بات بھی نہیں پائی جاتی۔ (۱) نہ تو وہ اس کو قربانی کرنے والے مصلوب ہونے میں ان میں سے کوئی بات بھی نہیں پائی جاتی۔ (۱) نہ تو وہ اس کو قربانی کرنے والے مصلوب ہونے میں ان میں سے کوئی بات بھی نہیں پائی جاتی۔ (۱) نہ دوہ اس کو قربانی کرنے والے اس کی قربانی پر اپنے گناہوں کا معاف ہو نا تبھیے ہیں۔ (۲) نہ دوہ اس کو قربانی کرنے والے اس کی قربانی پر اپنے گناہوں کا معاف ہو نا تبھیے ہیں۔ (۲) نہ دوہ اس کو قربانی کرنے والے اس کی قربانی پر اپنے گناہوں کا معاف ہو نا تبھیے ہیں۔ (۲) نہ دوہ اس کو قربانی کرنے والے

مة المم يعليني جابتا بول وبسانين لكرجيسا نوم بابتاب وايسابي مو ""

ہیں۔ قربانی کافائدہ تو اس کو ہو تا ہے جو کر تا ہے نہ سمی اور کو۔ یبوع مسے کو قربانی کرنے والے تو یہود ہیں۔ ان کی نسبت تو کہا جا تا ہے کہ وہ دوزخ میں جائیں گے۔ اور عیسائی صاحبان کہتے ہیں کہ ان کی قربانی کی وجہ ہے ہم نجات یاجائیں گے۔

یںوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ عیسائیوں کا اس پر کوئی حق نہیں۔ یہودی اس کو صلیب پر چڑھانے والے ہیں نہ کہ عیسائی اس لئے انہیں کو اس قربانی کا فائدہ ہونا چاہئے لیکن عیسائی صاحبان بالکل الٹی بات کہتے ہیں کہ ان کی موت پر ایمان لانے سے ہم نجات پاجا کیں گے پس جو نجات کا طریق مسیمی صاحبان پیش کرتے ہیں وہ کسی طرح بھی درست نہیں ہو سکتا۔

ہاں اسلام نے جو طریق بتایا ہے۔ اس میں کسی قتم کا ہاں اسلام ہے جو مریں ہیں ہے ۔ میں نے بنایا ہے اسلام نے شریعت رحمت ہے نہ کہ لعنت شک و شبہ نہیں ہے۔ میں نے بنایا ہے اسلام نے شریعت کے احکام اس لئے بیان کئے ہیں تا انسان ان برحلِ کر آرام پائے اور مشکلات سے پچ جائے اور یہ ایسے ہی میں جیسے کہ ریل والول نے بنا دیا ہے کہ جو کوئی کسی شیشن پر وقت مقررہ یر پہنچ کر جماں کا ککٹ لے گا۔ گاڑی پر سوار ہو کر وہاں ہی پہنچ جائے گا۔ اب آگر کوئی مخض روئے اور چلائے کہ بیہ میرے لئے مصیبت ہے کہ میں ریل پر سوار ہو کر فلاں جگہ پہنچ جاؤں گا تو وہ بے وقوف ہے۔ ہی بات شریعت کی ہے شریعت تو تب لعنت ہوتی جبکہ اس میں ایسے احکام ہوتے جو انسان کو د کھ اور تکلیف میں ڈال دیتے۔ گراسلام میں کوئی ایسا تھم نہیں ہے جو انسان کے لئے بچائے نفع کے نقصان کا باعث ہو۔ کیا چوری کرنا بہت عدہ کام تھا۔ جس سے منع کیا گیا ہے یا زنا کرنا بہت اچھا نعل تھا۔ جس سے رو کا گیا ہے۔ یا جھوٹ بولنا بہت اچھی بات تھی جس سے باز رکھاگیا ہے۔ ہرگز نہیں میں حال تمام احکام کا بے شریعت تو ایک ہدایت نامہ اور گائڈ بک ہے۔ جن باتوں سے خداتعالی نے منع فرمایا ہے۔ اگر وہ خود ہی نہ بتا دیتا تو مدتوں کے تجربہ اور نقصان اٹھانے کے بعد لوگ اس متیجہ پر پہنچتے کہ بیہ باتیں بری ہیں۔انہیں نہیں کرنا چاہئے مگر خداتعالی نے انسانوں پر انعام کرکے خود بتا دیا۔ افسوس! کہ عیسائی صاحبان نے خدا کے اس انعام کو لعنت قرار دے دیا مگرخد اتعالی نے اپنے بندوں پر رحم کرکے شربعت کے قوانین اور احکام بطور گر کے بنا دیے ہیں۔ چو نکہ انسان میں اتن طاقت نہیں ہے کہ ہرایک بات کے متعلق خود نیک بتیجہ نکال لے۔ اس لئے خود خدا نے بتا دہا اگر ایبا نہ ہو یا تو انسان بہت دکھ اور نقصان اتے اور وہ بعض ایس ماتوں کو کر مبٹھتے جن سے انہیں دکھ اور تکلیف کے علاوہ نقصان

بھی پہنچااور بعض ایسی باتوں کو کرتے ہی نہ جوان کے لئے مفید اور فائدہ مند ہو تیں۔ اسلام نے نہ صرف ہرایک مفید اور نقصان رساں بات کو بیان کر دیا ہے بلکہ احجی باتوں یرعمل کرنے اور بری ہاتوں ہے بچنے کا طریق بھی بتا دیا ہے کیونکہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں

اسلام خدا كاعرفان كامل بخشأ اوراس طرح انسان کو گناہوں سے نجات دلا یا اور مفلح بنا تاہے۔

کہ کسی انسان کو ایک چیز کے مصرات اور نقصان بتا دینے اس بات کے لئے کافی نہیں ہوتے کہ وہ اس کو استعال کرنے ہے رک بھی جائے کیونکہ جب تک وہ اس فعل کو کر نہیں لیتا۔ اس وقت تک اس کی نگاہ میں اس کے نقصانات بوشیدہ ہوتے ہیں اور ایس حالت میں اسے باز رکھنے کی ایک اور طانت کی بھی ضرورت ہے۔ دیکھو ایک چھوٹا بچہ آگ میں ہاتھ ڈالتا ہے اور اس کا ہاتھ جل جاتا ہے لیکن اگر اس کا باپ یا ماں سامنے ہو تو آگ میں ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ کیوں؟ اس لئے کہ آگ جو تکایف اسے پنچاتی ہے وہ اس کی نظرے پوشیدہ ہے اور اس کی نبیت کافی علم نہیں رکھتا مگرباپ یا مال کے ہاتھ کو مارنے کے لئے اٹھتا دیکھتا ہے اس لئے باز رہتا ہے۔ تو جو بات پوشیدہ ہو اس سے انسان کو کم خوف ہو تاہے۔ خواہ اس کی نسبت اسے علم بھی کیوں نہ ہو اور جو ظاہر ہواس سے زیادہ ڈر تاہے۔ دیکھوایک چور چوری کرتاہے لیکن اگر اسے یہ معلوم ہو کہ پولیس مین سامنے کھڑا ہے تو مجھی چوری نہیں کر تا۔ اس طرح اگر کوئی ایبا نہ ہب ہے جو خدا تعالیٰ کو سامنے دکھا دیتاہے۔ تو وہی انسان کو گناہوں سے نجات بھی دلاسکتا ہے۔ اسپر چلنے والے انسان کو جب تک کامل معرفت نہیں ہوتی- اس وفت تک وہ گناہ کر تا ہے لیکن جوں جوں اس کی معرفت بڑھتی جاتی ہے۔ وہ گناہوں سے بچتا جا تا ہے۔ اور جب وہ معرفت میں کامل ہو جاتا ہے تو گناہوں سے بالکل چ جاتا ہے۔ ایسا ندہب صرف اسلام ہی ہے۔ اسلام اول خداتعالیٰ کی ہتی کو دلا کل سے ثابت کر تا ہے۔ پھر ہر زمانہ میں اسلام پر چلنے والے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایسے نشانات د کھلاتے ہیں جن سے ثابت ہو تاہے کہ خد اتعالیٰ ہے۔ تمام انبیاءً آکر یمی کرتے رہے ہیں کہ ایسے نشانات و کھلاتے رہے جن سے زندہ خدا کا ثبوت مامار ہاہے چو تکہ حضرت مسے کے بعد مسیحت میں یہ کام کمی ہے نہ ہوسکا اور ایسے لوگ پیدا ہونے بند ہو گئے اس لئے کفارہ کا مسلد نکالا گیا۔ مرخد اتعالی کے زندہ دکھانے کااصل طریق میں ہے کہ نبی آتے رین اوروه آکرای طرح لوگول کو نجات دلا نمن- کفارہ کے مسکہ سے پہلے بھی لوگ نجات پاتے رہے وقت جبکہ کفارہ نہیں تھا۔ نجات نہیں ہو سکتی تھی۔ اگر کوئی ہیہ کے کہ حضرت موئ بھی حضرت موئ بھی حضرت میخ کے کفارہ پر ایمان رکھتے تھے۔ اس لئے نجات پاگئے۔ تو میں کہوں گا کہ وہ مجھ پر ایمان رکھتے تھے۔ اس لئے نجات پاگئے۔ اس بات کا ثبوت کہ حضرت موئ حضرت میخ کے کفارہ پر ایمان رکھتے تھے۔ عیسائیوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس لئے ان کا کہنا اور میرا کہنا دونوں برابر میں گرعیسائی صاحبان مانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم 'حضرت موئ" حضرت لیقوب 'حضرت الحق وغیرہ انبیاء نجات یا فتہ سے۔ حالا نکہ ان کے وقت کوئی کفارہ نہ تھا۔ پس معلوم ہوا کہ انکی نجات شریعت کی وجہ سے ہوئی نہ کہ کفارہ سے اور ان کی شریعت کا بی مقصد تھا کہ زندہ خدا کو پیش کریں۔

اسلام نے وہی طریق نجات بتایا جو کُل نبیوں نے سایا ساتھ خداتعالیٰ کا ثبوت دیتا ہے اور جب کوئی مان جائے اور اسلام کے احکام پر عمل کرنا شروع کردے تو خدا کو دیکھ بھی لیتا ہے۔ خدا کی مدواس کے ساتھ ہوتی ہے۔ آئندہ کی باتیں اسے بتا تا ہے اور وہ گناہوں سے پچ جاتا ہے اور جب گناہوں سے پچ گیا تو نجات پاگیا اور صرف نجات ہی نہیں بلکہ فلاح پاگیا۔ اسلام یہ طریق گناہوں کے معاف ہونے کا بتلا تا ہے۔

سیائی صاحبان کتے ہیں۔ جس گناہ معاف کرنے سے خدا غیر منصف نہیں ٹھر آ طرح ایک مجسٹریٹ ملزم کو رہا کرنے سے غیر منصف ٹھر آ ہے۔ ای طرح اگر خدا کسی کے گناہ معاف کردے تو وہ غیر منصف ٹھر آ ہے لیکن ایک مجسٹریٹ اور خدا میں بہت بڑا فرق ہے۔ اگر کوئی ملزم مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہو تا ہے تو اس نے اس کا قصور نہیں کیا ہو تا۔ بلکہ گور نمنٹ کا کیا ہو تا ہے اس لئے اس نہیں چھوڑ سکتا لیکن ہر ایک گناہ جو انسان کر تا ہے۔ وہ خدا کا ہو تا ہے اس لئے وہ معاف کر سکتا ہے۔ پھر یہ بھی غلط بات ہے کہ عدالتیں کسی مجرم کو معاف کردیا جا تا ہے۔ ابھی تھوڑ سے ہوتے ہیں کہ ان کے کرنے والوں کو بعض وجوہات سے معاف کردیا جا تا ہے۔ ابھی تھوڑ سے ہی دنوں عبور دریا ہے کہ عدالت نے بچھے ملزموں کو پھانی کی سزادی تھی لیکن وائٹر انے نے انکی یہ سزا

اس لئے ملزم کو رہا نہیں کرتیں کہ انہیں سے نہیں معلوم ہو تاکہ ملزم تجی تو بہ کررہا ہے یا صرف اس سزا سے بچنے کے لئے کرتا ہے۔ اب اگر اسے چھوڑ دیا جائے تو وہ پھر جاکر جرم شروع کردے۔ لیکن خداتعالی تو چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی جانتا ہے جو شخص اس کے سامنے گناہوں سے نوبہ کرتا ہے اس کی نبیت وہ خوب جانتا ہے کہ سے آئندہ گناہوں سے بچے گایا نہیں؟ اس کے اگر وہ کسی کو بخشد بتا ہے۔ تو اس پر کوئی اعتراض نہیں آیا۔ پس اسلام میں تعلیم دیتا ہے کہ خداتعالی تجی تو بہ کو قبول کرتا ہے۔

(حضور یہاں تک بیان فرما کیے تو اس عیسائی ل دلوں اور کانوں پر مسر کا کیامطلب صاحب نے سوال کیا کہ قرآن کچھ لوگوں کی نبت بہتا ہے کہ خدانے ان کے دلوں اور کانوں پر مرکردی ہے۔ ایسے لوگ کس طرح نجات پاکتے ہیں۔ حضور نے اس کے متعلق فرمایا کہ قرآن کریم میں بیا کسی جگہ نہیں آیا کہ کوئی انسان برا یدا کیا گیا ہے۔ یہ جو دلوں اور کانوں پر مرکے متعلق آیا ہے۔ یہ اور بات ہے دیکھتے انسان کے ہاتھ میں طانت ہے کہ کوئی چیز پکڑلے لیکن ہندوؤں میں بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ﴾ ہاتھ کو مسکھا دیتے ہیں اور اس میں پکڑنے کی بالکل طاقت نہیں رہتی۔ یہ کس کا قصور ہے مسکھانے والے کا مگراس کے ہاتھ کو مسکھایا کس نے خدانے اگر خدانہ چاہتا تو ہاتھ نہ سوکھتا مگراس کا قانون ہی ہی ہے کہ جو اس کی نعت کی بے قدری کرتا ہے اس سے چھین لیتا ہے۔ جو آپ نے كما بير الي اوكول كے متعلق ب جو كرانًا الّذِينَ كَفُورُوا سَوَاتُ عَلَيْهِمْ ءَ أَنْذَرْ تَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِذُرُ هُمْ لَا يُوْ مُنُونَ ۚ خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوْ بِهِمْ وَ عَلَىٰ سَمْعِهُمْ ۚ كم تحقيق وه لوك جو كافر ہوئے در آنحالیکہ برابر ہوا ڈرانا یا نہ ڈرانا وہ توجہ ہی نہیں کرئے۔ پس جبکہ وہ توجہ ہی نہیں كرتے تو الحكے دلوں اور كانوں ير مرلگ گئي- جن لوگوں كاذكريكيا ہے انہيں كے دل اور كانوں کی نبت اللہ تعالی نے قرمایا ہے کہ مرلگ گئی ہے۔ خداتعالی نے ہرایک انسان میں روحانی طاقتیں رکھی ہوئی ہیں لیکن اگر کوئی ان سے کام نہیں لیتا اور ان کو ضائع کردیتا ہے تو یہ اس کا اپنا قصور ہے پس وہ لوگ جو خداتعالی کی باتوں پر غور نہیں کرتے اور اس کی باتوں کو سکر بھی عمل نہیں کرتے۔ انکی یہ طاقتیں ماری جاتی ہیں۔ پھران کو ڈرانایا نہ ڈرانا برابر ہو تاہے۔ توالیے لوگ خود گراہ ہوتے ہیں نہ یہ کہ ان میں ہدایت پانے کی طاقت ہی نہیں رکھی جاتی۔

الحدیثہ کہ یہ صاحب اس تقریر کے اثر سے آخر احمد ی ہو گئے